## كلمات طيتات

(بیت خلافت کے وقت پہلی تقریر )

از

سيد ناحضرت مرز ابشيرالدين محمود احمر ظيفة المسج الثاني

نحمده ونعتى على رسوله الكريم

بىم الله الرحمٰن الرحيم

## كلمات طيتبات

## سنوا

میرے پیارو! میراوہ محبوب آقاسید الانبیاء ایسی عظیم الثان ثنان رکھتاہے کہ ایک مخص اس کی غلامی میں داخل ہو کر کامل اتباع اور وفاداری کے بعد نبیوں کارتبہ حاصل کر سکتاہے۔ یہ بچ ہے کہ آنخضرت الفائی ہی کی الیمی ثنان اور عزت ہے کہ آپ کی تجی غلامی میں نبی پیدا ہو سکتاہے یہ میراایمان ہے اور پورے بقین سے کہتا ہوں۔

پھرمیرالیتین ہے کہ قرآن مجیدوہ پیاری کتاب ہے جو آنخضرت الطاعظیم پر نازل ہوئی ہے اور وہ خاتم الکتب اور خاتم شریعت ہے۔ پھرمیرالیتین کامل ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام وہی نبی سے جس کی خبر بخاری میں ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ شریعتِ

اسلامی سے کوئی حصہ اب منسوخ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعمال کی اقتداء كرو-وه ني كريم صلے اللہ عليه وسلم كى دعاؤں اور كامل تربيت كانمونہ تھے- آنخضرت الطاقاتی کے بعد دو سرااجماع جو ہڑاوہ وہی خلافت حقہ راشد ہ کاسلسلہ ہے۔ خوب غور سے دیکھے لواور تاریخ اسلام میں بڑھ لو کہ جو ترقی اسلام کی خلفائے راشدین کے زمانہ میں ہوئی جب وہ خلافت محض کومت کے رنگ میں تبدیل ہوگئی تو گفتی گئی۔ یہاں تک کہ اب جو اسلام اور اہل اسلام کی حالت ہے تم دیکھتے ہو۔ تیرہ سوسال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس منهاج نبوۃ پر حضرت مسے موعود علیہ السلام کو آنخضرت الطلطاني كے وعدوں كے موافق بھيجا اور ان كى وفات كے بعد پھروہي سلسلہ خلافت راشدہ کا چلاہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح مولانا مولوی نور الدین صاحب (ان کا درجہ اعلیٰ علّیین میں ہو۔اللہ تعالی کرو ژوں کرو ژ رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل کرے جس طرح پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی محبت ان کے دل میں بھری ہوئی اور ان کے رگ وریشہ میں جاری تھی جنت میں بھی اللہ تعالی انھیں پاک د جو دوں اور پیاروں کے قرب میں آپ کو اکٹھاکرے) اس سلسلہ کے پہلے خلیفہ تھے۔ اور ہم سب نے ای عقیدہ کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیت کی تھی۔ پس جب تک پیہ سلسلہ چاتا رہے گا اسلام مادی اور روحانی طور پر ترقی کر تارہے گا۔ اس ونت جو تم نے پکار پکار کر کہاہے کہ میں اس بوجھ کو اٹھاؤں اور تم نے بیعت کے ذریعہ اظمار کیا ہ میں نے مناسب سمجھاکہ میں تمہارے آگے اسے عقیدہ کا ظہار کروں۔

میں تہیں ہے ہے کہ تاہوں کہ میرے دل میں ایک خوف ہے ادرائی وجود کو بہت ہی کنروریا تا ہوں حدیث میں آیا ہے کہ تم اپنے غلام کو وہ کام مت بتاؤ جو وہ کر نہیں سکتا۔ تم نے جھے اس وقت غلام بنانا چاہا ہے تو وہ کام جھے نہ بتانا جو میں نہ کر سکوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں کنرور اور گنگار ہوں میں کس طرح دعویٰ کر سکتا ہوں کہ دنیا کی ہدایت کر سکوں گا اور حق اور راستی کو بھیلا سکوں گا۔ ہم تھوڑے ہیں اور اسلام کے دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے گر اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور غریب نوازی پر ہماری امیدیں بے انتہاء ہیں۔ تم نے بید بوجھ جھے پر رکھا ہے تو سنواس ذمہ داری سے عمدہ براتہ ہونے کے میری مدد کرواوروہ ہی ہے کہ خدا تعالیٰ سے فضل اور توفیق چاہواور اللہ تعالیٰ کی رضااور فرمانبرداری میں میری اطاعت کرو۔

میں انسان ہوں اور کمزور انسان مجھ سے کمزوریاں ہوں گی تو تم چٹم پوشی کرنا۔ تم سے غلطیاں ہوں گی میں خد اتعالیٰ کو حاضرنا ظرسجھ کرعمد کر تاہوں کہ میں چٹم پوشی اور در گزر کروں گااور میرا اور تمهارا متحد کام اس سلسله کی ترقی اور اس سلسله کی غرض و غایت کو عملی رنگ میں پورا کرناہے۔
پس اب جو تم نے میرے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا ہے اس کو وفاد ار بی سے پورا کرو۔ تم مجھ سے اور
میں تم سے چیثم پوشی خدا کے فضل سے کر تا رہوں گا۔ تمہیں امر بالمعروف میں میری اطاعت اور
فرما نبرداری کرنی ہوگی۔ اگر نعوذ باللہ کموں کہ خدا ایک نہیں تو اسی خدا کی قتم دیتا ہوں جس کے قبضہ فرمانبرداری کرنی ہوگی۔ اگر نعوذ باللہ کموں کہ خدا ایک نہیں تو اسی خدا کی قتم دیتا ہوں جس کے قبضہ فدرت میں ہم سب کی جان ہے جو وحدہ والا شریک اور کئیس کیم شلیم بھی الثوری:۱۲) ہے کہ میری الیں بات ہرگز نہ مانا۔

آگر میں تہیں نُفُوْزُ پاللہِ نبوت کاکوئی نقص بتاؤں تومت مانیو۔آگر قرآن کریم کاکوئی نقص بتاؤں تو پھر خدا کی قتم دیا ہوں مت مانیو۔ حضرت مسیح موعود نے جو خدا تعالی سے وی پاکر تعلیم دی ہے اس کے خلاف کموں تو ہر گز ہر گزنہ مانا۔ ہاں میں پھر کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں کہ امر معروف میں میری خلاف ور زی نہ کرنا۔ آگر اطاعت اور فرما نبرداری سے کام لوگے اور اس عمد کو مضبوط کرو گئے تو یا در کھواللہ تعالی کافضل ہماری دیجگیری کریگا۔

"میری امت بھی بھی گراہ نہ ہوگی"

میری امت کوئی نہیں تم میرے بھائی ہو گراس نسبت سے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مسیح موعور کو ہے یہ فقرے نکلے ۔جس کام کومسیح موعود ؓ نے جاری کیاا پنے موقعہ پروہ امانت میرے سیرد ہوئی ہے۔ پس دعا کیں کرواور تعلقات بڑھاؤاور قادیان آنے کی کوشش کرواور باربار ہ ؤمیں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہے سنااور بار بار سناکہ جویماں بار بار نہیں آتااندیشہ ہے کہ اس کے ایمان میں نقص ہو۔اسلام کا پھیلا ناہمار ایسلا کام ہے مل کر کو شش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے احیانوں اور فضلوں کی بارش ہو۔ میں پھر تہیں کتا ہوں پھر کہتا ہوں اور پھر کہتا ہوں اب جو تم نے بیت کی ہے اور میرے ساتھ ایک تعلق حضرت مسیح موعود ؑ کے بعد قائم کیا ہے اس تعلق میں و فاداری کانمونه د کھاؤ اور مجھے اپنی دعاؤں میں یا در کھو میں ضرور تمہیں یا در کھوں گا۔ ہاں یا در کھتا بھی رہاہوں۔کوئی دعامیں نے آج تک ایسی نہیں کی جس میں میں نے سلسلہ کے افراد کے لئے دعانہ کی ہو مگراب آگے ہے بھی بہت زیادہ یاد رکھوں گا۔ مجھے بھی پہلے بھی دعاکے لئے کوئی ایساجو ش نہیں آیا جس میں احمدی قوم کے لئے دعانہ کی ہو۔ پھر سنو! کہ کوئی کام ایسانہ کروجواللہ تعالیٰ کے عمد شکن کیاکرتے ہیں۔ ہاری دعا ئیں ہی ہوں کہ ہم مسلمان جیئیں اور مسلمان مریں۔ آمین حضرت مسيح موعود عليه العلوة والسلام ادر حضرت خليفة المسيح الاول جس طرح ير

الفاظ بیعت ہاتھ میں ہاتھ لے کر فرماتے جاتے تھے اور طالب تکرار کر تاتھا۔ اس طرح پر اب

بيعت ليتے بس۔

ٱشْهَدُانَ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَٱشْهَدُانَ مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ (٣ بار) آج میں احمدی سلسلہ میں محمود کے ہاتھ پر اپنے ان تمام گناہوں سے تو بہ کر ناہوں جن میں میں مر فتار تھااور میں سیے دل ہے اقرار کر تاہوں کہ جہاں تک میری طاقت اور سمجھ ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے آئندہ بھی گناہوں ہے بیچنے کی کوشش کرونگا۔ اور دین کو دنیا پر مقدم رکھونگا۔ شرک نہیں کروں گا۔اسلام کے تمام احکام بجالانے کی کوشش کرو نگااور آنخضرت ﷺ کو خاتم الانبیاء یقین کرو نگا۔ اور مسیح موعود ؑ کے تمام دعاوی پر ایمان رکھوں گا۔ جو تم نیک کام بتاؤ گے ان میں تمہاری فرمانبرداری کرونگا۔ قرآن شریف اور حدیث کے پڑھنے اور سیجھنے اور ان پرعمل کرنے کی کو شش کروں گا۔ حضرت صاحب کی کتابوں کو پڑھنے یا سننے اور یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی كوشش كرول گااُ سُتَغْفِرُ اللّهُ دَبِّيْ مِنْ كُلّ ذُنْب وَا تُوبُ إِلَيْهِ (٣ بار) دُبِّ إِنَّى ظَلَمْتُ نَفْسِمْ اكُثْنُ ۗ أَوَاعْتُ فُتُ بِذَنْيِنَ فَاغْفِرْ لِيْ ذُنُوْبِيْ

رب!میں نے اپنی جان پر ظلم کیااو ربہت ظلم کیا۔او رمیں اپنے گناہوں کا قرار کر تاہوں میر۔ بخش کہ تیرے سواکوئی بخشنے والانہیں۔ (آمین)